حلاله قرآن وسنت كى روشنى مين ا فالرون فقيه العصر حضرت مولانا مفتى عبدالشكورصا حب تر مذى نوراللدمر قده

www.alhaqqania.org

فقيهالعصر حضرت مفتى سيد عبدالشكورتر مذى قدس سره بسم الله الرحمٰن الرحيم

# حلاله قرآن وسنت کی روشنی میں

حلالہ کی حقیقت سمجھنے میں عام طور پر خلطی ہورہی ہے اورا چھے اچھے لکھے پر سے اورا چھے اور قانون دان لوگوں کو بھی مخالطہ ہورہا ہے ،اس کی حقیقت کو نہ بہجھنے کی وجہ سے عام طور پر اس کو معیوب اور فتیج سمجھا جارہا ہے ،اس لئے اس کے بارہ میں اکثر اخباروں میں جو بحثیں آرہی ہیں علمی اور حقیقی نہیں ہو تیں عامیا نہ اور سطی انداز کی ہیں ہوتی ہیں ،اس وجہ سے اس کی ضرورت محسوں ہوئی اور بعض احباب نے بھی توجہ دلائی کہ ''حلالہ'' کے بارہ میں کچھ لکھنا چا ہئے ، میں نے عام مسلما نوں کی اطلاع کیلئے عنوان بالا کے تحت حلالہ کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت کے واضح کرنے کیلئے می تحضر مضمون لکھنے کا ارا دہ کیا ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ عام طور پر حلالہ کے بارہ میں جو لطی عام مسلما نوں میں پھیلی ہوئی ہے یا پھیلائی جارہی ہے حلالہ کے بارہ میں جو اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیق شرعی حیثیت کا علم ہو کر رہے اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیق شرعی حیثیت کا علم ہو کر رہے اور اس کی حقیق شرعی حیثیت کا علم ہو کر رہے اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیق شرعی حیثیت کا علم ہو کر رہے اور اس کی حقیق شرعی حیثیت کا علم ہو کر رہے ہو بات کے اور اس کی حقیق شرعی حیثیت کا علم ہو کی ۔

حقيقت حلاليه

حلالہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کوئین طلاقیں ایک

مجلس میں یا کئی مجلسوں میں ایک لفظ سے یا کئی لفظوں سے دے دیو وہ عورت
اس طلاق دینے والے پرحرام ہوجاتی ہے اوراب اس کے ساتھ اس کا دوبارہ
نکاح کرنا بھی حلال نہیں رہا، یہاں تک کہ دوسر سے شوہر سے نکاح کرے، قرآن
کریم میں اس کی تصریح ہے، ارشا دہے : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی
تنکح زوجا غیرہ (پ۲)

تین طلاقوں کے بعد بی تورت اس مرد کے حق میں الی نہیں رہی جیسی دوسری عورتیں ہیں کہ بجر خاص رشتوں کے کہ جن کی حرمت '' حرمت علیکہ المھاتہ کہ وہنا تکہ الا یہ اورا حادیث میں بیان کردی گئی سب سے نکاح حلال ہے، نین طلاقوں سے پہلے بیاس کیلئے حلال تھی مگرا بان حلال عورتوں میں سے جن کا بیان فیان کہ حواماطاب لکہ من النساء مثنی و ٹلٹ ورباع الا یہ میں فرمایا گیا ہے اس کا تکم علیحدہ بیان کردیا گیا کہ اب بہ تین طلاقوں کے بعد عام عورتوں کی طرح نہیں رہی کہ اس مردکا ان سے نکاح حلال ہے مگراس عورت سے حلال نہیں رہا اور بی حلت کی نعت اس سے اس کے تین طلاق دینے کے بعد چھین حلال نہیں رہا اور بی حلت کی نعت اس سے اس کے تین طلاق دینے کے بعد چھین کی گئی ہے اور نکاح کے بارہ میں اس کی آزاد کی کو تحد ودکر دیا گیا ہے کہ پہلے بجز چند رشتوں کے سب عورتیں حلال تھیں اس کوان میں سے سی سے بھی نکاح کی اجازت تھی جن میں بی عورت شامل تھی ، چنا نچہ نکاح ہوا مگراس نے اس نعت کی اجازت تھی جن میں بی عورت شامل تھی ، چنا نچہ نکاح ہوا مگراس نے اس نعت کی اجازت تھی جن میں بی عورت شامل تھی ، چنا نچہ نکاح ہوا مگراس نے اس نعت کی بے طرح ناقدری کی اس لئے اب اس سے بی آزادی نکاح سلب کرلی گئی اوراس لیے اس کرلی گئی اوراس سے بی آزادی نکاح سلب کرلی گئی اوراس سے بی آزادی نکاح سلب کرلی گئی اوراس

کواختیار نہیں رہا کہ براہ راست اس عورت سے نکاح کرے نہ اس عورت کو بیہ اختیار رہا کہ دوسرے شوہر سے نکاح کئے بغیراس سے نکاح کرے۔

اب یہ دونوں مردو تورت آزاد ہیں جس جگہ چا ہیں اپناا پنا نکاح کریں بال گرعورت نے عدت کے بعد کسی جگہ نکاح کرلیا اور وہاں آبا دہوگئ اور مردو تورت کے مصالح کا تقاضا ہوا کہ وہ دوبارہ باہم رشتہ ذوجیت میں منسلک ہوں اور عورت کے مصالح کا تقاضا ہوا کہ وہ دوبارہ باہم رشتہ ذوجیت میں منسلک ہوں اور عورت پر کسی طرح کا جروا کراہ بھی نہ ہوتو پہلے مردکیلئے اس عورت کے حلال ہونے کی چونکہ شرط پالی گئ جس کو آن کریم نے فسلا تسحیل اسے من مسل ہوں دو جاغیرہ سے بیان فر مایا ہے ،اس لئے باہم رضا مندی کے ساتھ پہلے مردسے نکاح حلال ہوا دوہ حرمت جوان دونوں میں تین طلاقوں کی وجہ سے واقع ہوئی تھی وہ مرتفع ہوگئ ،اب اگر وہ دومراشو ہرطلاق دے دے یااس کی موت واقع ہوئی تھی وہ جائے تو بعد عدت کے اس مردکواس عورت سے نکاح حلال ہوجاتا ہے۔

یہ ہے حلالہ کی حقیقت جس کوٹر آن کریم اوراحادیث میں بیان فرمایا ہے نہاں میں کسی پر جبر واکراہ ہے نہ ہی کوئی سزا کا ممل ہے جوعورت کودی جارہی ہے ، جس پر ہمارے دانشور بے سمجھے سو ہے یہ فقرہ کس رہے ہیں کہ مفلطی مردی ہے اوراس کی سزاعورت کودی جارہی ہے "یہ عجیب طرح کا طنز ہے اول تو غور کرنا عورت کیا بی مرضی سے شری نکاح کرناعورت کیلئے سز اہوتا ہے اور شری نکاح کے کہ کیا اپنی مرضی سے شری نکاح کرناعورت کیلئے سز اہوتا ہے اور شری نکاح

كوبيزا كهناحكم قرآن كاكهين مقابله تونهين قراريا تا؟

اوراگر مان بی لیا جائے کہ بینکاح بطور تعزیر کے شروع ہوا ہے تو پھر بھی سمجھدار آ دمی اس کومر دکیلئے بی تعزیر سمجھے گا کہ وہ اپنی منکوحہ مطلقہ کیلئے دوسر بے مخص سے گونکاح کے بعد بی ہو وطی کو ہر داشت کرے ، یہ بات در حقیقت مرد کیلئے بی موجب اغاظت ہے اور اس کیلئے عقوبت ہے۔

جب گواہوں وغیرہ اس کے شرائط کے ساتھ نکاح کیا جائے تواس نکاح کے نہ ہونے کی کیاوجہ ہو تکتی ہے؟ پھراس نکاح کے کرنے کاجبراً تھم نہیں ویا جارہا بلکہ اپنے اختیار سے بیز نکاح کیا جارہا ہے ، عورت نہ چا ہے قواس پر کسی کو جبر کاحق نہیں ہے وہ نکاح نہ کرے ، لیکن رضامندی سے کئے گئے نکاح کو بھی سنزا کہنا کیا ظلم نہ ہوگا؟۔

بیطریقہ تین طلاق سے تابت شدہ حرمت کے ارتفاع کیائے حق تعالی جل مجدہ نے مقرر فر مایا ہے، اوپر کی آبیت مبارکہ میں فور کیا جائے کہ حتسب تنکح زوجا غیرہ میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی جارہی ہے کہ وہ عورت دوسر بے دوسر بے فود نکاح کر لیکن تین طلاقوں کی حرمت اٹھنے کیلئے دوسر بے مرد سے سرف نکاح کر لینا کافی نہیں بلکہ جب تک وہ اس سے ہمیستری نہ کر بے حرمت نہیں اٹھ سکتی اور نہ ہی پہلے شو ہر کیلئے میہ عورت حلال ہو سکتی ہے جبکہ احادیث کثیرہ سے واضح ہے۔

یے قرآن وصدیت کابیان ہے اس میں کوئی خفانہیں کہ دوسرے نکاح اور ہمہستری کے بعد تین طلاقوں کی وجہ سے اس عورت سے نکاح کرنے کی جو حرمت اس مرد پر واقع ہوئی تھی وہ ختم ہوجاتی ہے اور دوسراشو ہر محلل حلال کرنے والا ہوجاتا ہے، اس کو بطور حکم شرعی کے بیان کیا گیا ہے نداس کی تر غیب دی گئی نہ اس کے ترک پرتر ہیب بیان کی گئی البتہ حکم شرعی بتلا دیا کہ تین طلاقوں کے بعدا گرمیاں بیوی پہلے کی طرح رشتہ از دواج میں منسلک ہونا چا ہیں تو اس کیلئے حلال ہونے کا پیر طرح رشتہ از دواج میں منسلک ہونا چا ہیں تو اس کیلئے حلال ہونے کا پیر طرح رشتہ از دواج میں منسلک ہونا چا ہیں تو اس کیلئے حلال ہونے کا پیر طرح رشتہ از دواج میں منسلک ہونا چا ہیں تو اس کیلئے کی اور جمہستری کے بعد بھی طلاق پر جبر کرنے کا کسی کوئی نہیں ہے، حاصل ہے ہے کہ ندتو عورت کو دوسرے شو ہر سے نکاح پر مجبور کرنے کا کسی کو اختیار ہے اور نہ ہی نکاح کے بعد شو ہر ثانی کو طلاق پر مجبور کرنے کا کسی کوئی ہے۔

اور پہ ظاہر ہے کہ تین طلاقوں کے بعد جونکاح ہوگا شریعت کے موافق وہ ان کی عدت کے گذار نے کے بعد ہی ہوگا اور اگر بعد میں پہلے شخص سے نکاح ہوگا تو وہ بھی اس کے طلاق بیاس کی وفات کے بعد حسب ضابطہ عدت کے بعد ہی ہوگا ان وہ بھی اس کے طلاق بیاس کی وفات کے بعد حسب ضابطہ عدت کے بعد ہی ہوگا اس طرح دوعد تیں گذار نی ہوں گی ایک عدت پہلی تین طلاقوں کی اور دوسر ک عدت دوسر سے شوہر کے طلاق بیاس کی وفات کی جیسی بھی صورت ہوگی بعنی دوسر سے نار طلاق دی ہوگی تو عدت طلاق اور اگر اس کی موت واقع ہوگئی ہوگی تو عدت وفات گذار نی ہوگی۔ تین طلاق اور اگر اس کی موت واقع ہوگئی ہوگی تو عدت وفات گذار نی ہوگی۔ تین طلاقوں کی وجہ سے جوجر مت نکاح کی

واقع ہوئی تھی اس کے ارتفاع اور حلت کا پیطریقہ قرآن وسنت نے بیان کیا ہے کسی نے اجتہا دی طویراس کواختیار نہیں کیاا گرکوئی چاہے تو اس کواختیار کرلے اس طرح پیرمطلقہ حلال ہوجائے گی۔

## حلاله کی شرعی حیثیت

اس تحریر سے حلالہ کی حقیقت کے واضح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی میں شری حیثیت بھی معلوم ہوگئ کہ بیر نیو فرض و واجب کے درجہ کی چیز ہے اور نہ بی بید کوئی معیوب اور ملامت کے قابل فعل ہے جس پراتنا شور مچایا جارہا ہے بلکہ قرآن وسنت سے ثابت شدہ ایک اختیاری فعل ہے ، اس پراعتراض وا نکار قرآن وسنت پراعتراض وا نکار کے مترادف ہوگا جس سے سب مسلمانوں کو قرآن وسنت پراعتراض وا نکار کے مترادف ہوگا جس سے سب مسلمانوں کو پرہیز واجتنا برکرنالازم ہے اور زیادہ تراعتراض اس کی حقیقت کونہ بھے کی وجہ سے بی ہور ہا ہے اس کوؤور سے بھے خاضر وری ہے۔

اب اگرکوئی عورت تین طلاق کے بعد کسی سے نکاح کرتی ہی نہیں تواس پر نکاح کرنے کیلئے جبر واکراہ کاکسی کوخی نہیں ہے اوراگروہ اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرلیتی ہے تو پھراس شخص پر طلاق دینے کیلئے کسی قسم کے جبر کا بھی کسی کوخی نہیں ،اس کواختیار ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے گھر میں آ با در ہے جبیہا کہ اوپر گذرا ہے ، نکاح تو ہوتا ہی ہمیشہ کیلئے ہے اس کومؤفت اور خاص وقت کیلئے کرنا باطل ہے ،گریہ نکاح مؤفت نہیں ہے یہ نکاح ہمیشہ کیلئے ہے اگراس میں کسی نے باطل ہے ،گریہ نکاح مؤفت نہیں ہے یہ نکاح ہمیشہ کیلئے ہے اگراس میں کسی نے باطل ہے ،گریہ نکاح مؤفت نہیں ہے یہ نکاح ہمیشہ کیلئے ہے اگراس میں کسی نے باطل ہے ،گریہ نکاح مؤفت نہیں ہے یہ نکاح ہمیشہ کیلئے ہے اگراس میں کسی نے

بیشرط لگادی ہوکہ ایک خاص مدت کے بعد طلاق دیدیناتو بیشرط فاسد ہوگا اور شرط فاسد سے نکاح فاسر نہیں ہوتا وہ شرط ہی کا اعدم قرار دیدی جاتی ہے، یہ جب ہے کہ اس شرط کی زبان سے بوقت عقد نکاح تصریح کردی گئ ہوا وراگر دل میں ایک مدت معینہ کے بعد طلاق کا خیال رکھ کرنکاح کیا ہوتو اس سے تو شرط فاسد کا بھی تحق نہیں ہوتا، بہر دوصورت اگریہ دوسرا شو ہرنکاح کے بعد طلاق دیدے یا فوت ہوجائے تو اس کی عدت گذرنے کے بعد اس عورت کو پہلے شو ہر دیدے یا فوت ہوجائے تو اس کی عدت گذرنے کے بعد اس عورت کو پہلے شو ہر دوسر سے تو ہرکی وجہ سے واقع ہوئی تھی اس دوسر سے تو ہرکی وجہ سے وہ قتم ہوگئ اور اس کیلئے یہ محلل ہوگیا، بشرطیکہ اس نے دوسر سے شوہر کی وجہ سے وہ قتم ہوگئ اور اس کیلئے یہ محلل ہوگیا، بشرطیکہ اس نے دوسر سے تو ہرکی وجہ سے وہ قتم ہوگئ اور اس کیلئے یہ محلل ہوگیا، بشرطیکہ اس نے دوسر سے تو ہرکی وجہ سے وہ قتم ہوگئ اور اس کیلئے یہ محلل ہوگیا، بشرطیکہ اس نے نکاح کے بعد ہم ہستری کرلی ہو۔

ا مام بخاری رحمه الله نے باب من اجاز طلاق الثلاث میں حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روابیت کیا ہے:

ان رجالاطلق امراته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للاول قال لاحتى يذوق عسيلتها كماذاق الاول (ح٢٣ الح٢ ايل عورت كوتين طلاقيس دي پجراس نے دوسرے سے نكاح كرليا (اس نے صحبت كئے بغير طلاق ديدى) آئخشرت سلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا گيا كه پہلے خاوندكيئے يه عورت حلال ہوئى ؟ آخضرت صلى الله عليه وسلم نہ دريافت كيا گيا كه پہلے خاوندكيئے يه عورت حلال ہوئى ؟ آخضرت صلى الله عليه وسلم نہ كرے پہلے

شو ہر کیلئے حلال ندہوگی۔

یہ حدیث تین طلاقوں کے ایک وقت نافذ ہونے میں بھی ظاہر ہو جیسا کہ شارحین حدیث نے سمجھا ہے اوراس سے بیہ بھی ثابت ہورہا ہے کہ شو ہراول کیلئے حلال ہونے کیلئے دوہر سے شو ہرکا ہمہستری کرناضروری ہے ، صرف نکاح کر کے بغیرہمہستری کے طلاق دینے سے پہلے شو ہرکیلئے حلال نہوگ، میرشرط بتلاکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وہم نے پہلے شو ہرکی طرف رجوع کرنے بیشرط بتلاکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وہم نے پہلے شو ہرکی طرف رجوع کرنے کا جواز تو بتلایا مگر رجوع کی خواہش پرنا راضگی کا اظہار نہیں فرمایا، یہ حلالہ ہی تو تھا گوشرط طلاق کے ساتھ نہ ہوگا مگر تین طلاق کے بعداور زوج ثانی سے ہمہستری کے بعدز وج اول کیلئے اس مطلقہ کاحلال ہوناتو ثابت ہورہا ہے ،اب حلالہ کی ہمصورت پراعتراض کرنا حدیث کے یقیناً خلاف ہوگا۔

در مختار میں بھی ہے:

حنی بیطاُهاغیرہ (ج۲ص۷۳۹)یہاں تک کہدوسراشو ہراس کے ساتھ جمہستری کرے۔

حلالہ کی بیصورت قرآن وسنت سے ثابت ہور ہی ہے اس پرآوازے کسنااوراستہزاءکرنا قرآن وسنت سے ناوا قفیت کی وجہ سے ہی ہوسکتا ہے۔ حلالیہ پرِلعنت کا مطلب

ابربايه كجديث لعن الله المحلل والمحلل له مين ع كجلال

کرنے والے اورجس کیلئے حلال کی جائے دونوں پراللہ تعالی کی اعنت ہے۔
فقہاء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دومر سے مخص سے اس
شرط پر نکاح کرے کہ وہ ہمبستری کے بعد طلاق دیدے گا، اس شرط کی وجہ سے یہ
عمل مو جب لعنت ہوگا، یہ ایک دومری صورت ہے اس کوسب ممنوع کہتے ہیں
گرایک خاص صورت کے ممنوع ہونے سے مطلقاً حلالہ کا انکار بلکہ استہزا قرآن
وسنت کا انکار واستہزاء کرنا ہے۔

## در مختار میں ہے:

(وكره التزوج للشانى تحريما) لحديث لعن الله المحلل والمحلل والمحلل له بشرط التحليل كتزوجتك على ان احللك وان حلت للاول بصحة النكاح وبطلان الشرط قلا يجبرعلى الطلاق (شائن ٢٩٣٥)

یعنی عقد نکاح کے وقت ہے کہاجائے کہ یہ نکاح اس شرط کے ساتھ کیاجا تا ہے کہ ہمستری کے بعد طلاق دیدیں اور مردیھی ای طرح کے کہ میں اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ صحبت کے بعد طلاق دے دوںگا، یہ صورت سخت مکروہ اور موجب لعنت ہے ، مگر پھر بھی پہلے مرد کیلئے عورت حلال ہو جائے گ اگر چاس شرط کی وجب اس عمل کا سخت گناہ بھی ہوگا ،اس طرح شرط کے ساتھ یہ اگر چاس شرط کی وجب اس عمل کا سخت گناہ بھی ہوگا ،اس طرح شرط کے ساتھ یہ نکاح واجب الترک اور قابل منع اور لائق لعنت ہے مگر نکاح منعقد ہوجائے نکاح واجب الترک اور قابل منع اور لائق لعنت ہے مگر نکاح منعقد ہوجائے نکاح

گااور پیشرطباطل ہوجائے گی ، نکاح کے بعد وہ مخص اگر چاہے تو ہمیشہ اس عورت
کوآبادر کھے اوراس کوطلاق نہ دے کیونکہ یہ نکاح ہمیشہ کیلئے ہوگیا اور شرط کا پچھ
اعتبار نہیں ہے وہ باطل اور کالعدم ہے اور بیضروری نہیں کہ جوچیز ممنوع ہووہ مو
شربھی نہ ہو، یہ طریقہ تحلیل ممنوع ہونے کے باوجود موثر ہے اوراس سے عورت
طال ہوجاتی ہے اگر چیگناہ بھی ہوتا ہے اور بیاسی حدیث سے ثابت ہور ہاہے کہ
اس میں لعنت کرنے کے باوجوداس شخص کوجس سے نکاح کیا گیا ہے دہملک ،
طال کرنے والا بھی کہا گیا ہے ، جبیبا کہ آنخضر سے صلی اللہ علیہ وہلم نے ایک ہزار طلاق دینے کو گئناہ قرار دیا مگر ان میں سے تین کومؤثر بھی قرار دیا کہ تین طلاقیں واقع ہوگئیں باقی کا گناہ دینے والے کے سریر ہے (دار قطنی)

اسى طرح محمود بن لبيدرضي الله عنفر مات بيل كه:

آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوخردی گئی کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی کوئین طلاقیں اکٹھی دیدیں ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبنا کہ ہوکر تقریر فرمائی کہ کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کیا جارہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجودہوں الخ (نسائی شریف ج ۲ ص ۹۹)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تین طلاق اکٹھی دینے پراگر چہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے مگران کوہدر بے کارنہیں قرار دیا بلکہ مؤثر قرار دیا جھی نوغضبنا ک ہوئے ورندفر ما دینے کہ کوئی حرج نہیں ہوار جوع کرلوا یک ہی طلاق

واقع ہوئی ہے۔

قاضی ابوبکراہن العربی نے اس حدیث کے متعلق فر مایا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویمر کی تین طلاقوں کی طرح اس شخص کی مین طلاقوں کونا فذ فر ما دیا تھا (معارف القرآن ج اص۵۲۳)

 فاسد کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا، اس طرح اسی حدیث سے حلالہ کاثبوت بھی ہور ہائے فور در کارہے۔

اس جگہ قابل غور سے بات بھی ہے کہ اس عمل کے فوا کداور مصالح میں زوج اول محلل لہ اور اس کی مطلقہ دونوں شریک ہوں گے اور طلاق کے مضار اور نقصانات سے دونوں ہی محفوظ ہوں گے اور زوج ٹانی کے ایجاب وقبول اور شرط نکاح کا معاملہ بھی مطلقہ کے ساتھ ہی جاری ہوتا ہے ، اگر چہ بھی بھی بالا بالا بھی شرط کا مطے ہونا بھی متصور ہے ، مگر عقد بہر حال مطلقہ اور زوج ٹانی کے در میان واقع ہوتا ہے اور زوج اول اس میں سامی اور متسبب ہوتا ہے جب زوج اول

محلل لہ ہوااور منسبب ہونے کی وجہ سے لعنت کے قابل ہواتو عورت تواس نکاح کی مباشر ہے اس لیے اس برجھی محلل لہ ہونا صادق ہوگااوروہ بھی قابل لعنت ہوگا، کیونکہ اس ممل میں محلل لہ اور محلل دونوں کوہی قابل لعنت قرار دیا ہے۔ ہوگی، کیونکہ اس ممل میں محلل لہ اور محلل دونوں کوہی قابل لعنت قرار دیا ہے۔

اب اگرالمعروف کالمشروط کے قاعدہ کے موافق بغیر شرط کے بھی اس نکاح کے گناہ ہونے کا تھم لگایا جائے تو پھر بھی آئمہ اربعہ بلکہ جمہورامت مسلمہ کے نزدیک تین طلاقوں سے واقع شدہ حرمت مغلظہ کے خلاف عمل پیرا ہونے اور تمام عمر حرمت کا ارتکاب کرتے رہنے سے کیا بیا خف ندہوگا کہ اس عمل کروہ پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے ، اس کا تدارک تو تو بنصوح سے ہوسکتا ہے اور تین طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ آبا در کھنے سے ہمیشہ حرام کا ارتکاب ہوتا رہے گا اور اس کا بجز مفارفت کوئی دوسرا تدارک میکن نہیں ہے اور طالق اس کیلئے تیار نہیں اور اس کا بجز مفارقت کوئی دوسرا تدارک میکن نہیں ہے اور طالق اس کیلئے تیار نہیں ہے اور اگر بغرض اصلاح اور سدمفاسد بین الزوجین کی غرض سے بغیر شرط کے اس ہوار اگر بغرض اصلاح اور سدمفاسد بین الزوجین کی غرض سے بغیر شرط کے اس لینے ہول کیا جائے گا تو امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بیٹس ان کے حق میں موجب برحالت میں اس پر کرا ہمت لعت نہ ہوگا بلکہ شاید موجب اجروثواب ہواں لئے ہرحالت میں اس پر کرا ہمت اور ممنوع ہونے کا تھم لگا دینا بھی محل لفظر ہے۔

تر مذی شریف میں اسی لعنت والی حدیث کے حاشیہ میں ہے:

والمراد اظهار خساستهما لان الطبع السليم يتنفر عن قعلهما لاحقيقة اللعن وقيل المكروه اشتراط الزوج بالتحليل في القول لا في النية بل قد قيل انه ماجور بالنية لقصدالاصلاح كذا في اللمعات (ترفري شريف ج ١٣٣١)

## اور در مختار میں ہے:

اما اذا اضمرا ذالك لا يكره وكان الرجل ماجورا لقصد الاصلاح ...... واجاب قى الفتح بانه لايلزم من قصدالزوج ذالك ان يكون معروقا به بين الناس انما ذالك قيمن نصب نفسه لذالك وصار مشتهرا بهاه (شامى ٢٥٣٥)

## ایک مجلس کی تین طلاقیں

حلالہ کی حقیقت اوراس کی شرعی حیثیت کے معلوم ہوجانے کے بعدیہ بات واضح ہوگئی ہوگئی کہ حلالہ کے مسئلہ کواس بات سے پچھتعلق نہیں کہ وہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دی گئی ہیں یا گئی مجلسوں میں بہرصورت تین طلاقوں کے بعد تخلیل کے بغیر مطلقہ ثلاث پہلے شو ہر کیلئے حلال نہیں ہوتی ۔لیکن بعض لوگوں کوایک مجلس کی تین طلاقوں کے واقع ہونے سے انکار ہاوراس مسئلہ کوزیر بحث کے آئے ہیں اس کئے اس کے بارہ میں بھی مختصر اُعرض کیا جاتا ہے۔ جہورا مت اورائہ مار بعہ کا مسلک

جمہورامت اورائمہ اربعہ کے نزدیک ایک مجلس میں بھی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اوراس پراجماع ہے، یہاں تک کہا گرکوئی قاضی ان کے واقع نہ ہونے کا فیصلہ کردے تو وہ فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوگالیکن کچھاوگوں نے بعض آیات واحادیث سے استدلال کرکے برغم خوداس اجماع کے خلاف کرنا چاہا ہے مخضراس کے بارہ میں بھی کچھوض کیاجا تاہے۔

قرآن سے استدلال کا جواب

وہ کہتے ہیں کقر آن کریم میں ہے السطالاق مرتان (پ۲)اس کار جمدان کے برد کیک 'مرة بعدمرة ''ہے یعنی طلاق ایک کے بعددوسری ہوا کھی نہ ہو، کین اگر بیر جمدمان بھی لیا جائے اور الطلاق مرتان میں مرتان کے معنی ''اثنان' کی بجائے مرة بعدمرة ہی تسلیم کر لئے جائیں توان لوگوں کا بید وعویٰ کہا کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں واقع نہیں ہوتیں پھر بھی کسی طرح ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ان لوگوں کے معنی کوشلیم کرنے کے بعدزیا دہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایک بی لفظ میں ایک سے زیادہ طلاقی واقع نہیں ہوتیں میں ایک سے زیادہ طلاقیں واقع نہیں ہوتیں کے بعد طلاقیں واقع نہیں ہوتیں جو کہان لوگوں کا ہمت ہوا کہ ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں واقع نہیں ہوتیں جو کہان لوگوں کا ایک ہے۔ طلاقیں واقع نہیں ہوتیں جو کہان لوگوں کا ہدعا ہے۔

اگرایک مجلس میں ایک لفظ میں ایک سے زیادہ طلاق نہ دی جائے بلکہ
ایک مجلس میں مرۃ بعد مرۃ ایک کے بعد دوسری طلاق دیدی جائے تواس کے واقع
ہونے کا انکار کس دلیل سے کیا جائے گا، ای طرح تیسری طلاق کے وقوع کا انکار
کیسے ہوسکتا ہے؟۔

اب اگرکوئی شخص ایک ہی مجلس میں اپنی ہیوی سے یوں کے کہ تجھ کوطلاق، تخصہ کوطلاق ، تو ان دونوں طلاقوں کو ان لوگوں کے نز دیک بھی واقع ہوجانا چاہے کیونکہ یہ یکبارگ ایک لفظ میں نہیں دی گئیں بلکہ مرۃ بعد مرۃ ایک کے بعد دوسری دی گئی ہے تو ان دونوں کے واقع ہونے میں کیا کلام ہے؟ کیونکہ آبیت مبار کہ میں مجلس کے بدلنے کا تو ذکر نہیں ہے اور بہتو نہیں فر مایا گیا کہ ایک مجلس میں ایک میں میں ایک سے زیادہ طلاقیں نددی جائیں اور اگر دی جائیں تو وہ ایک ہی شار ہوں گی۔

ای طرح ای مجلس میں ان دونوں طلاقوں کے واقع ہوجانے کے بعد اگرای شخص نے تیسری مرتبہ کہہ دیا" تجھ کوطلاق" تو وہ تیسری طلاق بھی واقع ہوجانی چاہے کیونکہ بہتیسری طلاق اس وقت واقع کی گئی ہے جبکہ دوطلاقیں ایک ہوجائی چاہے کیونکہ بہتیسری طلاق اس وقت واقع کی گئی ہے جبکہ دوطلاقیں ایک کے بعد ایک کرکے واقع کی گئیں ہیں، یہ بالکل وہی ترتیب ہے جوتر آن کریم کی انہی آیا ہے۔

کی انہی آیات سے معلوم ہوتی ہے جن میں طلاق اور حلالہ کاذکر فرمایا گیا ہے۔

اب ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک کہنا قرآن کریم کی روسے کیسے مجھے ہوسکتا؟ دوطلاقوں کا ایک مجلس میں واقع ہونا تو اس کریم کی روسے کیسے مجھے مرتان سے خابت ہوسکتا ہے ، ایک لفظ سے دوہوں یا دولفطوں سے ہی مرۃ بعد مرۃ دوہوں ، مگر اس سے مجلس کا تبدیل کرنا تو لازم نہیں آتا ہوسکتا ہے کہ مجلس ایک ہی موہ اورا گرتیسری طلاق اس مجلس میں دی جائے تو اس کوبھی واقع ہوجانا چاہیے۔

## حدیث ہےاستدلال کا جواب

کسی حدیث کے ایسے معنی بتلانا کیسے جائز ہوسکتا ہے جوقر آن کریم کے خلاف ہوں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم ہے جوارشا دات اور فیصلے کتب حدیث میں مذکور ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ اس طرح طلاق دینااگر چہشر بعت کے بتلائے ہوئے طریقہ کے خلاف ہے اور اس وجہ سے طلاق دینے والا گنہگار بھی ہوتا ہے مگر تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں ، بعض ارشا دات اور فیصلوں کا جمالی بیان اوپر گذر چکا ہے۔

آیت مبارکہ سے ان استدلال کا حال تو معلوم ہوگیا کہ آیت سے ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں واقع نہ ہونے کانہیں بلکہ واقع ہونے کا ثبوت ہوسکتا ہے ، یہ لوگ دوحد یثوں کو بھی اپنے استدلال میں پیش کیا کرتے ہیں ان کا صحیح مطلب شارحین حدیث نے جو ہیا ن فر مایا ہے ہم اس کا اس جگہ اجمالی طور پر ذکر کرتے ہیں اس میں غور کرنے سے ہی ان شاءاللہ تعالی بات صاف ہوجائے گ۔ کہا جہالی حدیث

ابوالصههاء نے حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے بوچھا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عہد نبوی اورعہد صدیقی میں اورعہد فاروقی کے ابتدامیں تمین طلاقیں ایک تھیں ،حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که 'نہاں''لیکن جب لوگوں نے بکثرت طلاق دینا شروع کیاتو حضرت عمررضی الله عنه نے تینوں کونا فذ

کردیا (مسلم شریف ج اص ۱۷۷۸) پہلا جواب

ابوداؤد کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیروایت غیر مدخولہ (جس کے ساتھ ہمبستری نہ ہوئی ہو) کے بارہ میں ہے اس حدیث کے الفاظ بیہ ہیں:

عن طاؤس ان رجالا پقال له ابوالصهباء كان كثيرالسوال لابن عباس قال اماعلمت ان الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بهاجعلوهاواحدة ....قال ابن عباس بلى الخ (٢٩٦٣)

اس میں غیر مدخول بہا کی قید ہے ہے تھم علی الاطلاق نہ تھا اور محمل اس کا ہے ہے کہ غیر مدخولہ کو اگر تین لفظوں سے اس طرح طلاق دی جائے تھے طلاق ہے ، کھیے طلاق ہے تھے اور ایسی عورت پرعدت طلاق بھی واجب نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ طلاق کا کمل نہیں رہتی اس بنا پر دوسری اور تیسری طلاق الغوہ وجاتی ہے۔

ای اعتبار سے حدیث میں کہا گیا کہ اگر تین طلاقین دی جائیں توایک شار ہوتی کیونکہ دوسری اور تیسری کا تو محل ہی نہیں رہتا تھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبراور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ابتدائی سالوں میں غیر مدخولہ کو طلاق دینے کا بہی طریقہ تھا مگر بعد میں لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی اوراس غیر مدخولہ کو غیر مدخولہ کو علیہ دی نقطوں میں طلاق دینے کی بجائے ایک ساتھ ایک لفظ میں غیر مدخولہ کو علیہ دی نقطوں میں طلاق دینے کی بجائے ایک ساتھ ایک لفظ میں

تین طلاق دینے گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اب تین طلاقیں ہی ہونے ہوں گی ( کہ انت طالق ٹلاٹا کہ کر طلاق دی ہے اور بیلفظ نکاح قائم ہونے کی حالت میں کہا ہے )۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے زمانہ میں مسکنہ میں بدلا گیا تھا بلکہ لوگوں نے غیر مدخولہ کو طلاق دینے کاطریقہ بدل دیا تھا، جس طریقہ براس کو پہلے طلاق دی جارہی تھی اس طریقہ پر طلاق دی جارہی تھی اس طریقہ پر طلاق دی جارہی تھی وہی تھم ہے جو تھم آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، جب طلاق دینے کاطریقہ بدل دیا تو جواس کا تھم تھا حضرت عمر نے اس کو ظاہر فرما دیا، اگر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اس طریقہ سے طلاق دی جاتی ہوتا ہوتا کے لفظ میں تین طلاقیں دی جاتیں تو اس وقت طلاق دی جاتی ہوتا جو حضرت نے ظاہر فرمایا تھا۔

غور کرنے کی بات ہے کہ صفرت عمر رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی حکم کیسے صادر فرما سکتے تھے؟ کیاوہ نص قرآنی او ماکان لے مؤمن ولا مؤمنة اذاقضی الله ورسوله ان یکون لهم الحیرة من امرهم الایة اور فیلا وربك لا پؤمنون حتی یحد کے موك فیما شجر بینهم ثم لا پجدوافی انفسهم حرجامماقضیت و پسلموا تسلیما ۔ وغیره آیات کے خلاف کر سکتے تھے؟

حضرت عرضافا عراشدین میں سے خلیفہ دوم ہیں آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پرشدت کے ساتھا تباع کرنے کے حریص تھےان کی اتباع کرنے کا امت کوائی لئے تھم دیا گیا ہے کہان کے عمل اور طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعیین اور تو ضیح ہوتی ہے ،عہد نبوی میں اگر تین طلاقیں ایک تعییں تو پھر حضر ت عمر رضی اللہ عنہ برخلاف تکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کونا فذکر نے کا تحکم کیسے فر ما سکتے تھے ، کیاوہ خلاف تکم رسول اور سنت رسول کے خلاف تکم جاری کی اس حدیث سے معلوم ہوگیا کہ حضر ت عمر کے زمانہ میں طلاق دینے کا طریقہ کی اس حدیث سے معلوم ہوگیا کہ حضر ت عمر کے زمانہ میں طلاق دینے کا طریقہ برل گیا تھا اس لئے آپ نے اس کا تکم بنلا دیا ، یہ بھی واضح رہے کہ بیا ختلاف تھم ، برل گیا تھا اس لئے آپ نے اس کا تھم بنلا دیا ، یہ بھی واضح رہے کہ بیا ختلاف تکم ، کوئی وظل نہیں ہو اے اس میں مجلس کے ایک ہونے کا کوئی وظل نہیں ہے ، اگرا یک مجلس کی بجائے غیر مدخولہ کوئی مجلسوں میں علیحدہ الفاظ سے کئی طلاقیں دی جائیں پھر بھی وہ ایک ہی ہوگی۔

#### دوسراجواب

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اورصدیق اکبراورحضرت عمر کے ابتدائی زمانہ میں جب انت طالب ، انت طالب ، انت طالق کہا جاتا تو عام طور پر دوسری اور تیسری سے تا کیدمرا دہوتی تھی استیناف کی نبیت نہ ہوتی تھی اوراس زمانہ میں لوگوں میں تدین اور تقوی ، خوف آخرت ، خوف خدا غالب تھا، دنیا کی خاطر دروغ بیانی اوردهوکابازی کاخطرہ تک دل میں نہ آتا تھا، اس بناپران کی بات کا اعتبار کرے ایک طلاق کا حکم کیاجاتا تھااس لحاظ ہے اس حدیث میں کہا گیاہے کہ اس زمانہ میں تمین طلاقیں ایک شار کی جاتی تھیں، پھر جوں جول عہد نبوی سے بعد ہوتا گیا تقوی اورخوف آخرت کا معیار کم ہونے لگا اور پہلے جیسی سچائی، امانت داری اور دیانت داری ندرہی اور دنیا اورغورت کی خاطر دروغ بیانی ہونے گی، حضرت عمر نے جب بیا حالت دیکھی نیز آپ کی نظر اس حدیث برکھی تھی اکر موااصحابی شم الذین بلونہ میٹم الذین بلونہ میٹم بیظھر الکذب یعنی جیسے عہد نبوت سے دوری ہوتی جائے گی دینداری کم ہوتی رہ گیا اور کذب طاہر ہوجائے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے موجودہ اور آئندہ حالات کو پیش نظر رکھ کر اصحاب کرام سے مشورہ کیا کہ جب ابھی بیرحالت ہو ق آئندہ کیا حالت ہوگی، لوگ عورت کوالگ کردینے کی نیت سے تین طلاقیں دیں گے اور پھر غلط بیانی کرکے کہیں گے کہ ہم نے ایک طلاق کی نیت کی تھی ،اب جو تحض تین مرتبہ طلاق دے گا ہم اسے تین ہی قر ار دیں گے ،صحابہ کرام نے اس فیصلہ سے اتفاق کیا اور کسی نے ہمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہیں کی۔

چنانچامام طحاوی لکھتے ہیں:

قلم ينكره عليه منهم منكرولم يدقعه داقع (٣٢٣٥)

ان میں ہےان برکسی نے انکار نہیں کیااور نہ حضرت عمر کے ارشا دکور د ،

کیا۔

محقق ابن ہام فرماتے ہیں:

لم ينقل عن احدمنهم انه خالف عمر حين امضى الثلاث وهو يكفى في الاجماع (حاشيم الوداؤدج اص٢٩٥)

لینی صحابہ میں ہے کسی ایک ہے بھی بیہ منقول نہیں کہ حضرت عمر کا خلاف کیا ہو ،اوراس قدرا جماع کیلئے کافی ہے۔

علامہ نووی نے اسی دوسرے جواب کواس حدیث ابن عباس کی سیح مرا داور سیح تاویل کہاہے،ان کے آخری الفاظ سے ہیں:

قلماكان قى زمن عمروكثراستعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاستينا ف بهاحملت عند الاطلاق على الثلاث عملابالغالب السابق الى الفهم (حاص ١٦٨)

جب حضرت عمر کاز ماند آیا اور لوگوں نے اس جملہ کا استعال بکثرت شروع کر دیا اور عموماً ان کی نبیت طلاق کے دوسرے اور تیسرے لفظ سے استینا ف بی کی ہوتی تھی اس لئے اس جملہ کا جب کوئی استعال کرتا تو عرف کی بناء پرتین طلاقوں کا تھم کیا جاتا۔

پہلے جواب کاخلاصہ بیرتھا کہ بیرحدیث غیرمدخولہ کے بارہ میں ہے

اور حضرت عمر کے زمانہ میں ایقاع طلاق کا طریقہ بدل گیا تھاس لئے تھم بھی بدل گیا، اور دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے دوسرے تیسرے لفظ سے عموماً تا کیدمرا دہوتی تھی پھر حضرت عمر کے زمانہ میں اس کا اکثر استعال استیناف میں ہونے لگاتو غالب استعال اور عرف کی بناء پرتا کید کا اعتبار نہیں کیا بلکہ استیناف برمجمول کر کے تین طلاقوں کے وقوع کا تھم لگا دیا گیا، عرف کے بدلنے اور غلبہ استعال کی وجہ سے تھم میں تبدیلی ہوئی یعنی استیناف میں استعال کا غلبہ اور غلبہ استعال کا غلبہ استعال کا غلبہ استعال کا خلبہ استعال کی جہ سے تھم میں تبدیلے گیا، اگر اس معنی میں غلبہ استعال کا خلبہ استعال کا خلاجہ کے خوا نہ میں ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تیں ۔

#### حديث ركانه

دوسری حدیث جس سے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک قرار دیا جارہا ہے وہ حدیث رکانہ ہے، لیکن خود حضرت رکانہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو لفظ '' البتہ'' سے طلاق دی تھی ، پھر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کواس کی اطلاع دی آ مخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے حضرت رکانہ سے فر مایا: واللہ مساار دت الاوا حدة اللہ کی شم تم نے ایک بی طلاق کی نیت کی تھی ؟ تو حضرت رکانہ نے کہا بواللہ ماار دت الاوا حدة خدا کی شم میں نے لفظ البتہ سے ایک بی طلاق کی نیت کی تھی ۔ المواحدة خدا کی شم میں نے لفظ البتہ سے ایک بی طلاق کی نیت کی جے بہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا جوتم نے نیت کی طلاق کی نیت کی ہے۔ تب آ مخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا جوتم نے نیت کی طلاق کی نیت کی ہے۔

ہے اسی کا عتبار ہے (تر مذی شریف ج اص مہم اءابن ماجہ ج اص ۱۳۹)

انه طلق امرأته البتة قا تى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال ما اردت قال واحدة قال آلله قال آلله قال هوعلى مااردت قال ابوداود وهذا اصح من حديث ابن جريج ان ركانة طلق امراته ئلائالانهم اهل بيته وهم اعلم به وحديث ابن جريج رواه عن بعض بنى ابى رافع عن عكرمة عن ابن عباس (الوداؤد حاص)

اس واقعہ میں اگر تین طلاقیں واقع نہیں ہوئیں تواس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہا ایک مجلس میں دی گئی تھیں بلکہ اس کی وجہ بہتھی کہ ان کی نیت تین طلاق دینے کی نہیں تھی ، اور یہ لفظ '' البتہ'' ایبالفظ تھا جس میں نیت پرمدار تھا اور اس میں ایک سے تین طلاقوں تک کی گئجائش ہے ، ایک طلاق کی نیت ہوتو ایک اور تین کی نیت ہوتو تین واقع ہوتی ہیں ۔ لہذا یہ حدیث رکانہ توایک مجلس میں تین طلاقوں کے ہوتو تین واقع ہوتی ہیں ۔ لہذا یہ حدیث رکانہ توایک مجلس میں تین طلاقوں کے

وا قع ہونے کی ایک دلیل ہے اس لئے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک قرار دیئے کا ثبوت کسی طرح نہیں ہوتا۔

مسلم شریف کی شرح میں ا مام نو وی فر ماتے ہیں:

''رہی وہ حدیث جس کوخالفین بیان کرتے ہیں کہ حفرت رکانہ نے تین طلاقیں دی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وہم نے ان کوا یک قرار دیا ، یہ روایت ضعیف ہے جمہول راویوں سے مروی ہے اور حضرت رکانہ کی طلاق کے سلسلہ میں صحیح روایت وہی ہے جس کوہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ انہوں لفظ''البتہ'' سے طلاق دی تھی اور لفظ''البتہ'' ایک اور تین دونوں کا احتمال رکھتا ہے (مدار نیت پر ہے اگر ایک طلاق کی نیت ہوتو ایک ہوتی ہے جسے حضرت رکانہ نے ایک کی نیت کی تھی اور قبط '' ایک اور تین کی نیت کی تھی اور قبط ہوتی ہیان کیا تھا اور اگر تین کی نیت ہوتو تین طلاق واقع ہوتی ہیں ) اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس ضعیف روایت کے راوی نے یہ سمجھا ہو کہ لفظ'' البتہ'' کامقتضی تین طلاقیں ہیں تو یہ جھے کرروایت بالمعنی کردی ( کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں بیں تو یہ جھے کرروایت بالمعنی کردی ( کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں کردی ( کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں کردی ( کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں کرنے یہ بالمعنی کردی ( کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں کرنے یہ بالمعنی کردی ( کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں کرنے یہ بالمعنی کردی ( کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں کرنے یہ بالمعنی کردی ( کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں کرنے یہ بالمعنی کی (نووی جاس کے سی کھیے اور روایت بالمعنی کرنے میں غلطی کی (نووی جاس کے سی کہ کے اس کے سی خصے اور روایت بالمعنی کرنے میں غلطی کی (نووی جاس کے سی کہ کام

اوراگربالفرض اس روایت کوشلیم بی کرلیا جائے تو اس کے معنی پہلی صدیث کی طرح وہی ہوں گے کہ زمانداقد س میں غلبہ تقوی وصلاح کی وجہ سے شم صدیث کی طرح وہی ہوں گے کہ زمانداقد س میں غلبہ تقوی وصلاح کی وجہ سے شم کے بعدا یک کی نیت کا اعتبار کرلیا گیا یعنی استیناف کی بجائے تا کید برمجمول

کرلیا جس کاز مانہ مابعد میں بوجہ غلبہ کذب وعدم صلاح کے اعتبار نہیں کیاجاتا، جسیا کہ پہلے گذرااور قسم لے کرایک قرار دینااس کی واضح دلیل ہے کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں تین ہی ہوتی ہیں۔

یہ ہے حدیث رکانہ کی حقیقت محدثین کی نظر میں ایسی حالت میں اس حدیث کوایک مجلس کی تمین طلاق کے ایک ہونے کے ثبوت میں پیش کرنا اور اس سے اپنے مدعی پر استدلال کرنا کس طرح صحیح ہوسکتا ہے؟ تفصیل کیلئے فتا و کی رحیمیہ "ایک مجلس کی تمین طلاقیں' جلد پنجم ملاحظہ کی جائے ، اور امد ادالا حکام جلد دوم بھی ملاحظہ کی جائے۔

#### خلاصيه

الحاصل تین طلاقیں ایک ساتھ دینا یقیناً فدموم ہے اور سنت طریقہ کے خلاف ہے لیکن اگر کوئی ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دیگاتو نافذہ وجائیں گی اور وہ شخص گنہگار بھی ہوگا اور عورت اس برحرام ہوجائے گی ،شرعی حلالہ کے بغیر حلال نہ ہوگی ، تین طلاقوں کوایک کہنا اجماع اور اہل سنت کے خلاف اور برعت ہے :

قالوامن خالف قيه قهوشاذمخالف لاهل السنة وانماتعلق به اهل البدعة ومن لايلتفت اليه لشذوذه عن الجماعة (عاشيما الوداؤر والعيني جاص ٢٩٧)

اس کہنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی اقتداء کا حدیث صحیح اقتددوابالہ ذب من بعدی ابی بکرو عمر میں حکم فرمایا گیا ہے اور جمہور صحابہ اور ائمہ مجہدین کو گمراہ کہنا پڑتا ہے ، اسی طرح تین طلاقوں کے بعد حلالہ کا مروجہ طریقہ اگر چہ مکروہ اور مذموم ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے مگراس سے عورت مطلقہ بالثلاث پہلے شو ہرکیلئے حلال ہوجاتی ہے ، فقط

والله اعلم سید عبدالشکورتر مذی عفی عنه جامعه حقانیه سام یوال ضلع سر گودها سام ۱۳۱۲/۹/۱ه